## بسم الله الرحمان الرحيم

## خافت معاویه ویزید پر ایک تحقیقی نظر

﴿ بعض ائمه مثلاً امام احمد بن صبل ابن جوزي رضى الشعنهم يزيد بليد برلعنت كے جواز كے قائل ہيں - ﴾

ازقلم : حفرت العلام مفتى محدشريف الحق صاحب امجدى جامعداشرفيه (مباركور)

مٹنع خارجیت کے بروانوں اور لیل نجد کے جنونوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مقدس بارگا ہوں میں وربید ودخی کا

فہوت دے کرسدا کے لئے کفر دار تدادکو مجلے لگالیا ہے اور جب انہیں دین حل سے خارج کر دیا گیا تو صحابہ کرام اور

رسول علیدالسلام کے بیاروں کی بارگا ہوں میں بھی سب وہتم کا بازار گرم کردیا گیا۔ دین تو خدانے لے بی لیا تھا مشک

بھی وین کے ساتھ دخصت ہوگئی اور تاریخی حقائق اور دنیا کے تمام انسانوں کو بھی جبٹلائے گئے اور ساراز مانہ مسلمان

و کا فربھی جے روشیٰ کہدہے ہیں بیا عرصرا ثابت کرنے پر ال کئے۔

كى سال قبل ايك امروموى خارجى في اين كفروار قداد كاايك نياروب اس طرح فاجركيا تعا:

(1) خلافت على يح نهيل \_انهول حضرت عثمان غني كا قصاص نهيل ليا\_ (٣) يزيد خليفه برحق تعااور بزاعا بدوزا برتعا\_

(٣) سيدناامام عالى مقام حق رئيس تقيه (معاذ الشرصد بارمعاذ الشر)

حضرت علامه مفتی شریف الحق صاحب طبیدالرحمد نے اس بطلان کا زیروست رد کیا ہے اور خلفات موٹی علی وسید تا

امام عالی مقام رضی الله تعالی عنبما کو برحق ثابت کیا ہے اور بیزید پلید کے قسق و بدکاری اور قلم وغصب کوواضح کر دیا ہے۔

حضرت مفتی صاحب موصوف کے مقالہ کی تلخیص ناظرین کی خدمت میں پیش ہے۔ اسلام میں فتنوں کا آغا زسیدنا فاردق اعظم رضی الله عند کی شہادت ہے ہوا۔ ابن سہا کی ذریت نے سیدنا عثان فی کو

شهبيد كبار حضرت على حضرت طلحة اورحضرت زبيراور حضرت امير معاويه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كوآليس ميس لزايا اور کر بلا کے میدان میں رسول اعظم کی آنکھوں کے تارے اور سیدہ زہرہ کے جگریارے سیدنا امام اعلی مقام اوران کی

اولا دول رفقاء وخدام كوتبدتينج كيا\_ آج يى اين سبائي خلافت معاويه ويزيدى بالتم كررب بين ادراسلام وتاريخ كى سچانى كوتيركى كى بينث

لا حارب إلى-خلافت حضرت على برحق ہے۔ علامداین جرکی" صواعق محرقه "می فرماتے إلى: تبان محرين مسلمة أورهارين ياسري-قصاص سيدناعمان كامعالمدن

"علم مما مر أن الحقيق بالخلافة بعد الاثمة الثلثة هو الامام المرتضى"...الخوصفحه ا على محزشته بالول مصعلوم بواكهالل عل وعقد كاجماع مصطفا وثلاثه كي بعد خلافت كمستحق امام مرتضى ولي تجتبي حضرت على بن ابي طالب تتے۔ بيالل عل وعقد حضرات طلوز بير ايوموى ابن عباس فزيمر بن ابواليوشم بن شرح مقاصد میں بعض متعلمین ہے ہے کہ خلافت مرتضوی پراجماع ہے اس طرح کہ حضرت عمر کی مشاور تی تمیشی میں

ہا تفاق مے ہوا تھا کہ خلافت معرت علی یا معرت عثان کے لئے ہے۔ اس سے ثابت کہ جب معرت عثان نہوں او

خلافت معزت على كاحق ب جبكه عنان ندرب تو معرت على اس كمستحق اجماعارب-(۲) حضرت علامه سیوطی تاریخ التحلفا و پس رقسطراز میں الاحضرت عثمان کی شیادت کے دوسرے دن مدین طبیبہ پس صغرت على كى خلافت يربيعت موتى مديدين حيت بحى محابه تصب في بيعت كى"-

(٣) حضرت امام ابوجعفر طهرى الى كتاب "الوياط العضرة "عن اى بات كى تائيد كرت بين اورائل بدرود يكر صحابہ کرام کی مولاعلی کے ہاتھ پر بیعت کا حال کھتے ہیں۔ وصفحه ٢٦ ا مجلد ٢ ﴾

حضرت عثان كے قصاص كے معاملہ بن مولاعلى كرم الله وجيد الكريم نے بھى اٹكاركيا ميلوجى كى رالبند قالون اسلام ك مطابل چونكدور دا وعمّان في في في وعوى دائركيا اورندكو في ثبوت جيش كيا تهذ امولي على بي ثبوت كس عقصاص

> قصاص صفیق وجل میں یکی حضرت :ــ صدیث نبرا: حضور نی (علی ) نے ایک بارهمارین یا سرومنی الله عندے ارشاد فر مایا تھا:

"تقتلك الفئة الباغية". مجمع ظيف يرخروج كرف والى جاعت لكرك كي

امام نووی نے حدیث مصطفے (علاقے) کی روشن میں سیدناعلی کے لئے" صواب حق" ہونا ثابت کیا ہے۔ حدیث نبران (توجهه) دورتم میں وہ جنہیں اللہ عزوجل نے شیطان مے حفوظ رکھااہیے تبی کے فرمان سے بینی عمار۔ علامه ابن جركى في التي تصنيف تطهير البنان واللسان من الكعاب كه حضرت على رضى الله عند سا لك رب والصحاب کرام میں ہے بعضوں پرحدیثیں ظاہر ہوئیں تووہ اس علیحد کی پڑتا دم تھے جیسا کہ گذر کیا انہیں سعدین وقاص رضی اللہ عند كى يىر \_ ﴿صفحه نمبر ٥٩ ١ ﴾ حدیث نمرا اے جنگ جمل میں جب دولوں فریقین صف آرا مہو سے تو حصرت علی نے حصرت زبیر کو بلایا۔ انہیں یاد دلایا ایک بارعهدرسالت میں ہم دولوں فلاں جگہ ساتھ ساتھ تھے۔ استحضور (علقہ کا نے ہمیں دیکھ کرفر مایا: اے زبیرا! علی سے محبت کرتے ہو؟ عرض کی کیول نہیں؟ بیرے ماموں زاد بھائی واسلامی برادر جیں۔ پھر جھے سے در یافت قرمایا: اے ملی ابولا کیاتم بھی انہیں محبوب رکھتے ہو۔ میں نے عرض کی یارسول اللہ ا( علی ہے ) اینے میمویسی زا داور دین بهائی کو کیوں نرجوب رکھوں گا۔ حضوراقدس (ﷺ) نے ارشادفر مایا ایک دن تم ان کے مدمقائل ہو گے اور تم خطام ر حضرت زبیرنے اس کی تقعد بتی کی۔ فرمایا میں بھول گیا تھاا در مفیس بھاڑ کر میدان کارزارے لکل سے۔ ﴿ الرياض النضرة 'صفحه ٢٤٣ جلد ٢ 'صواعق محرقه صفحه ١٤ از حاكم بهيقي ﴾ حدیث نبری سرکاردوعالم (ملك ) نے ازواج مطهرات سے فرمایا " تم میں سے کون سرخ اونٹ والی ہے جس پراونٹ حواب کے کتے بھونکس کے۔اس کے بعداس کے اردگرد الشول ك وجر مو كي "\_ وصواعق محوقه اص اك از بزار وا بونعيم ﴾ چنانچیام المومنین سیده عائشهمد یقدرضی الله تعالی عنها کمه ہے چلین جب حواب پینچیں تو کتوں نے بھونکنا شروع كرديا \_ صديث يادآ كي حكم معلوم كى اورارا و وضح فرماديا مكر فتنديروازول في معامله بكرت و كيوكر كبديا بيحواب ميس صريث نميره: حضور (علي ) في ارشاد فرمايا ب: "ا الله احق ركه جبال يمي جاكمي ." ومشكوة ﴾

حضرت عمار جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ بیسید ناعلی کے ساتھ تنے معلوم ہوا کہ سید ناعلی کی خلافت حق تنظی ۔ حضرت

حضرت امام احدین منبل رضی الله تعالی عندے یو جھا کیا ' ظفا کون ہیں؟ فرمایا: ابو بكر وعمرعثان وعلی به حضرت امير معاویہ کے بارے میں دریافت کرنے پر فرمایا: حضرت علی سے زیادہ خلافت کوئی حقد ارتیس تھا۔ حضرت امام نووی محیم مسلم شریف شرح جلد دوم صفحة اسمار فرماتے ہیں: ( رجمہ ) '' حضرت عثمان کی خلافت اجماعاً سمج ہے ووظلماً شہید کے گئے ۔ان کے قاتل فاسق ہیں ۔ان کے آل کوئی صحابی شریک نہیں ہوئے ۔ انہیں کینے جروا ہول ادھرا دھرے رؤیل اور نیلے درجہ کے لوگوں نے شہید کیا۔ حضرت علی رضی الله تعالی عند کی خلافت بھی بالا جماع سے ہے۔استے عہد میں وہ ہی خلیفہ تھے کسی دوسرے کی خلافت نہیں تھی۔ مزيدً بإغي وبدكرواراوروشن اسلام تغابه امام بخاری نے حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت کی"میری است کی ہلاکت قریش کے لوغ وال کے ہاتھوں ہوگی۔" مروان نے کہا کہان پرضدا کی تعنت ہو بہت پڑے لوٹٹرے ہیں۔ ابو ہر رے دخی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرمایا : اكرتم جا موتوش بنا دول كدوه قلال بن قلال بين عربن عجي فرمات بين كديش شام اين وادا كرساته جا تا تفا-میں نے نو خیز چھوکرے دیکھے پیانیں میں ہو تھے۔شاگر دوں نے عرض کی کیا آپ خوب جانے ہیں۔حضرت عمروین یکی نے مروان کوانیس ملعون لونڈوں میں بتایا۔ انہوں نے بنی امریکواس حدیث کا مصداق مخبرایا۔ علامه کر مانی فرماتے ہیں: احداث نو خیز ہول کے۔ان کا پہلا پر بدعلیہ مایستی ہاور بیمو ماسن رسیدہ بزرگول کوشہروں کی امارت سے اتار کر اييع كم عمررشة دارول كودالى بناتا تحا\_ تمام شارحین بشول ملاعلی قاری اس بر شفق میں کے غلامہ قریش ( قریش کے لوٹھ وں ) میں یز پیوخرور داخل ہے۔ حضرت ابو ہر ریره رمنی اللہ تعالی عند قرماتے ہیں کہ حضور رحمۃ للعالمین (ﷺ ) نے قرمایا: تعوذ وا با لله من رأس المتين وأمارة الصبيان . ﴿مشكوة 'صفحه ٣٢٣' جلد ٢ ﴾ ليحيّ لوكوا ما ثمر سال کی ابتداء اورچھوکرول کے امیر ہونے سے ضداکی پناو مانگو۔

احاديث كريمه يخوب واضح بوكيا كه خلافت حضرت على حق تقي ادران برقصدا قصاص ند لين كاستا لمقطعي باطل

"امارة الصبيان" كى شرح من ملاعى قارى رقمطرازين:
( ترجر ) "امارة الصبيان " سے جائل چيوكروں كى حكومت مرادب جيسے يزيد بن محاوية ورتهم بن مروان كى اولا و ين اوران كى شخص ايك روايت ہے كرحضور ( عليقة ) نے خواب من البيل اسپية منبر يركيل كودكرتے ملاحظ فرمايا ہے" سركاركى ايك اور عديث اس طرح ہے:
علامہ سيوطئ" تاريخ الحلفاء" من اورامام ابن تجز" صواحق محرقة "ميں شخ محرصة ان اسعاف الراهنيين من مندايو يعل سيداوى:
يعلى سيداوى:

لا یوال امر امتی قانمها بالقسط حتیٰ یکون اول من یشلمه رجل من بنی امیهٔ یفال له یزید . میری امت کامعالمد بر باردرست رب گاریهال تک که چخص اس ش رخنها ندازی کرے گا وه بی امیرکا ایک قرد بزید م

موگا۔ موگا۔ کی صفرات مزید قرماتے ہیں:

سمعت رسول الله (منظیمی) بغول اول من بیدل سنتی رجل من بنی امیه بغال که بزید .ش نے حضور (منطقه) کوفر ماتے سناہے کہ پہلافض جوہری سنت کو بدلے گائی امیر کا آیک فیض جس کا نام پزیر ہے۔ (الف) پزیدکوامیر الموشین کئے پر حضرت عربن عبدالعزیز دخی اللہ تعالی عند نے ایک فیض کوہیں کوڑے لکوائے۔

﴿ صواعق معرقه تناريخ المخلفاء ﴾ إن يد كريم عمر صفرية عندالله عن خطله هسله ما اكراضي الله تعالى الزيز عاكوام والألو كون اور بهتول ....

(ب) يزيدكي بم عصر صرت عبد الله بن حظله هسيله طائكه رضى الله تعالى عنهائي يزيدكوام ولا الزكيون اور بهنون سے الكاح كرنے والا شرائي اور تارك تماز قرمايا ہے۔ ﴿ قاريخ المحلقاء ٢٠٣١ ﴾

حضرت بیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یزید پلید کے فتق و بھو رُبعنادت وفصب و فیر ہ پرحوالوں اور ثیوتوں کے ساتھ تکھیاہے۔

حضرت امام عالی مقام سیدناامام حسین رضی الله تعالی عنه پرفوج کشی اورا کلی شهادت و غیر و بس ای پلید کا باتحد د کھایا ہے۔ بجی چیخ محقق علی الاطلاق'' جذب القلوب'' میں فرماتے ہیں: '' حضرت امام عالی مقام کی شہادت کے بعد سب سے شنج اور قیج جو واقعہ پزیدین معاویہ کے زمانے میں رونما جوا' واقعہ تروہ ہے۔ پزید نے مسلم بن عقبہ کوشامیوں کے فشکر عقیم کے ساتھ الل مدینہ سے لڑنے کے لئے بھیجا اور کہا کہ اگرا طاعت نہ کریں تو تنین روز تک مدینہ تہارے لیے مباح ہے۔ شامی درندوں نے حرم یاک میں تھس کراس کی حرمت کو یا مال کیا' ایک

تو تنمن روزتک مدید: تنهارے لیے مباح ہے۔ شامی درندوں نے حرم پاک میں تھس کراس کی حرمت کو پامال کیا ایک ہزار سات سومھاجزین وافعار محابہ کرام وعلائے دتا بھین سات سوحقاظ اور دو ہزار عوام الناس کو ڈنٹ کیا۔ ہزاروں دو شیز گان حرم مصطفے کی عصمت دری کی مسجد نبوی ہیں تھوڑے دوڑائے۔

شیزگان جرم مصطفے کی عصمت دری گی۔ مبجہ نہوی ہیں تھوڑے دوڑائے۔ روضہ جنت ہیں گھوڑے بائد ھے کیدو پیشا ب سے اسے تا پاک کیا۔ تین روز تک مبجہ نبوی اڈ ان عنماز سے محروم رہی حضرت ابوسعید خدری رمنی اللہ عند کی داڑھی مبارک تو چی گئی۔ بچاوہ جس نے بزید کی بیعت کی'۔ بزید کے ہے حضرت امعا در رمنی اللہ تعالیٰ عند نے جو خطب دیا' وہ بھی بزید کی بدکر داری اوراسلام دھمنی کا ایک ثبوت

بزید کے بینے معزرت امعاد بیر منی اللہ تعالی عند نے جو خطید دیا وہ بھی بزید کی بدکر داری اور اسلام و حمنی کا ایک جوت ہے۔

ہے۔ (تر جسر)'' کھرمیرے پاپ کوخلعت دی گئی وہ نالائق تھا' نواسہ رسول سے لڑا'اس کی عمر کم کردی گئی نسل نیاہ کروی گئی

۔وہ ؛ بی قبر میں گنا ہوں کے دہال میں گرفتار ہو گیا۔ چرروکر کہا ہم سب پرزیاوہ گراں اس کی بری موت اور برا اٹھ کانہ ہے۔ اس نے عترت رسول اللہ ( عصلے ) کوئل کیا۔ شراب طال کی اور کعبہ کو بریاد کیا''۔

وصواعق محرقه اصفحه ۱۳۳ ﴾ يزيد پن لفتند :\_

علامہ سعد الدین آفتا زانی شافعی علیہ الرحمہ نے ''شرح عقائد'' بیس پر بدکو کا فرابعثتی کھاہے۔ جو غار جی ام حرام بنت سلمان کی حدیث ہے پر بدکو نیک اور مغفرت والا بتاتے ہیں و وزی عیاری اور کذب سے کام

کے کرا پنی اسلام دشمنی کا ثبوت دیتے ہیں۔ حدیث ش ایسا کوئی لفظ نیس جواس بات پر دلالت کرے کہ پزید یا قسطعطیہ کی جنگ میں شر بیک ہر ہر فر د کی مغفرت کی بشارت دیتے ہیں۔مغفور کہم کی بشارت انہیں لوگوں لوگوں کوشامل

ہے جو بوقت لککر شکی مسلمان رہے ہوں اور دم آخرا بھان پر قائم رہے ہوں۔ اگر کوئی اس جنگ کے بعد کا فرجو کیا تو بالفاق علماءاس بشارت كالمستحق نبيس یزیدکوامیر دخلیف زابدوعابد کہنے والے بھی لعنت کے ستحق ہیں اورا بھال گنوارے ہیں۔ یزیدخودامروہوی صاحب کے قول ہے بھی فاسق وفاجر ثابت ہوتا ہے اس لیے کہ حضرت ابوالدرداء نے بزید کے ان کی کڑی کو پیغام نکاح دینے پر سے كهدكردوكرويا كماس كے يهال كام كے ليے فادمائيں ہيں۔وراصل حضرت حضرت ابوالدرواء نے اشارہ كنابي بتادیا کدو عیاش وزانی ہے اور خاد ما کیں اس کے تصرف میں دہتی ہیں گہذ اایسے بدکارکو بیٹی کون دے گا؟ آخر سید ناابو الدرواء نے اپنی بٹی یز بدہی کے ایک ہم جلیس کے عقد میں وے وی۔ الحام عالی مقام حق پر تھے ہے خلافت امام عالی مقام کاحق تھا۔انہوں نے یزید کی باطل خلافت کےخلاف جہاد کیا اور اسلام کوسرخروکر دیا۔ حضرت امام عالی مقام نے اپنے خطبہ برمقام بیند ( کر بلاکی شہادت ہے تیل ) میں اپنے اور حرکے ساتھیوں کو نخاطب كرك قرمايا تعا-اس خطيد من آب نے بزيد كالے كراوالوں كوبيان فرمايا جي كوئى جيٹلاند سكا۔ خواجها جميري رضى الله تعالى عند في سيد تا امام عالى مقام كودين اوردين يناه كها ب-حق كؤجرى اور توحيد واسلام كى بنها د بتایا ہے بعنی وین ولو حید کار کھوالا۔ حضرت امام حسين رضى الله تعالى عندكي شبادت يرحضرت امسلمه رضى الله تعالى عنها اورحضرت ابن عباس رضى الله تعالى عتها بروى احاديث (مشكوة شريف صفحه ٥٤٠ وصفحه ٥٤٣) برينا اما عالى مقام كى شہاوت وحقانیت ثابت ہےا در بھی حقانیت وشہادت پزید کے قلم و بغاوت اوراس کے بطلان کے لیے ولیل ہے۔ (الف) سیده ام سلمدنے فرمایا که سرکارکوخواب بیس دیکھا که سراقدس اور داڑھی مبارک گردآ لود میں اور فرماتے ہیں کیا بھی حسین سے مقتل میں تشریف فر ہاتھا۔ (ب) حضرت ابن عباس نے خواب میں سرکار کو بوفت دو پہر دیکھا کہ چیرہ پر گردے۔زلف معتمر بگھرے ہوئے ہیں آباتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے سرکار دوعالم (عظیمہ ) نے فر مایا: پیسین اوران کے ساتھیوں کا خون ہے جسے آج جمع کرتار ہا ہول۔ائن عماس نے بیکی فرمایا: کہ بیدوقت خیال میں رکھا کہ حضرت حسین اس وقت شہید حضرت محبوب اللي نظام الدين و بلوى قدس سرة العزيز في متمبيدا ما الوشكورسالي "عقائد كي متندكتاب خود محى يرجى

حضرت مرتعنی شیر خدار منی الله تعالی عندانگا نا قطعاً درست نہیں ہے۔ (۲) بزیدایے نسق وفجو راور دیگر وجو وشرعیہ کی بنا پرامام عالی مقام رمنی اللہ تعالیٰ عنداور دیگرائمہ کے نز ویک ماہیتاً

يمى خليفه برحق من حصرت عثان غنى رضى الله تعالى عند كے قصاص نديلين اوراس مس كسى تهم كى يہلو تهى كرنے كا الزام

خلافت كاالل نبيس تعاراس كى خلافت شرعاً درست فيس تحى \_

الل سنت وجماعت كالمربب بيه بيك (۱) حضرت على مرتضلي شير خدارضي الله تعالى حنه كي خلافت حق ہے۔ حضرت حيّان كي النورين رضي الله تعالى عنه كے بعد

ای کتاب میں حضرت امیر معاویہ کو عالم عاول اورامام حق لکھا گیا ہے اور پزید کوشر الی اور فاسق و فاجر لکھا گیا ہے۔

ہے۔ای میں میں ہے کہ حسین حق پر تھے اور ظلما شہید ہوئے ہیں "۔

(٣) اس كے بالقائل ريحان دسول حضرت امام عالى مقام حق پر تنصاورانيين اوراوران كے دفقاء كافل كرناظلم عليم تعا ۔ بید معزات مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔